# مرزاقادیانی اور غیرمحرمخواتین

مرزاغلام قادیانی غیرمحرم عورتوں سے پر ہیزئہیں کرتا تھا،اگر ہم مرزا قادیانی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پہتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے گھر میں کئی غیر محرم لڑ کیوں کو رکھا ہوا تھا۔ جبکہ اسلام میں غیر محرم سے پر دہ کرنے تی گئی سے تا کید لتی ہے۔ مرزا قادیانی ایک طرف اسلام کا نام استعمال کرتا ہے دوسری طرف اسلام کے سی بھی قانون کی پاسداری نہیں کرتا۔ ہم ابھی آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی چند بے حیائیوں پرمنتمل قادیانی کتب کے سکین پیش کررہے ہیں ان کامطالعہ کی جئے اور جانئيے كەمرزا قاديانى كتنابے غيرت وبے حياءانسان تھا۔

> مُفَى سِيدِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا قادرى مُنتظم اعلى ختم نبوّت فورم بُن اين بر 3247448814

درخت کی طرف دوڑے گئے کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ درخت ان کا یا ان کے والدصاحب کی ملک میں سے تھا۔ پس جو شخص برگانہ درخت کود بکھ کرا پیٹ نفس پرغالب نہ آسکا اور پیٹ کو بھینٹ چڑ ھانے کے لئے اس کی طرف دوڑا گیا وہ خدا تو کیا بلکہ بقول آپ کے فردا کمل بھی نہیں۔

الغرض کسی کے دل میں بیر خیال گذرنا کہ بیر چیز خوبصورت ہے بیرا یک علیحدہ امر ہے جس کوخدانے آئکھیں دی ہیں جیسے وہ کا نے اور پھول میں فرق کرسکتا ہے۔ابیابی وہ خوبصورت اور بدصورت میں فرق کرسکتا ہے آپ کے خدا صاحب کو شاید بیر قوت ممینزہ فطرت سے نہیں ملی ہوگی گر بیبط کی شہوت کے لئے تو انجیر کے درخت کی طرف دوڑ ہے یہ بھی نہ سوچا کہ بیکس کا انجیر ہے۔

بھی نہ سوچا کہ یہ سکا اجیر ہے۔
تجب کہ ایک شرا بی اور کھا کو پیوکشہوت پرست نہ کہا جائے اور وہ پاک
ذات جس کی زندگی اور جس کا ہر یک فعل خدا کے لئے تھا اس کا نام اس زمانہ کے پلید
طبع شہوت پرست رکھیں عجب تاریکی کا زمانہ ہے۔
ہیا اسلام کی اعلی تعلیم کا ایک نمونہ
ہے کہ ہرگز قصداً کسی عورت کی طرف نظرا ٹھا کر نہ دیکھو کہ یہ بدنظری کا پیش خیمہ ہے
اور اگر اتفا قا کسی خوبصورت عورت پر نظر پڑے اور وہ خوبصورت معلوم ہوتو
اپنی عورت سے صحبت کر کے اس خیال کوٹال دو۔ خوب یا در کھو کہ بی تعلیم اور بی تھم

حفظ ما تقدم کے طور پر ہے جو شخص مثلاً ہیضہ کے دنوں میں ہیضہ سے بیخنے کے لئے حفظ ما تقدم کے طور پر کوئی دوا استعال کرتا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہیضہ ہو گیا ہے یا ہمیشہ کے آثاراس میں ظاہر ہو گئے ہیں بلکہ بیربات اس کی دانشمندی میں محسوب ہوگی اور سمجھا جائے گا کہوہ اس بیاری سے طبعًا نفرت رکھتا ہے اور اس سے محسوب ہوگی اور سمجھا جائے گا کہوہ اس بیاری سے طبعًا نفرت رکھتا ہے اور اس سے

مومزا دینے مے بیے دومرانکاح مزودکرے۔ کے بیش بابل ممان اپنے المدرشند کے دفت پر دیجہ بینے بی کرمیں کے ساتھ دینی لڑک کا کان کواستلودہ

اس کی بیل بیری بھی ہے یا نہیں ۔ ہیں اگر ہیل بیوی موجود ہوتو الیے شعفی سے ہرگز شکار کرنا نہیں چاہتے ۔ سویاد دکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی مروث نام کے مسلمان ہیں اور ایک طورسے وہ ان مودول سکے موقود ہیں جواہیے خاوندول سکے

ودمراع نكار سة تاراض بولى بن رموان كومي فعالمال ست دُنا چابية .

کی ہاری قوم میں یہ می ایک ندارت برر سمہے کہ دومری قوم کواؤکی دیتا پسند بنیس کرتے بکوخی انوس بینا بھی پسند نہیں کرتے ۔ یہ مرامر کلمبر اور نموت کا طربی ہے جوسرامرا حکام شریعیت سکے برخلاف ہے ۔ بی اُدم معب خواتعالیٰ سکے بندے ہیں مرشتہ ناطر می مرت پر دکھینا چاہیے کہ حس سے تکام کیا جا آسہے وہ نیک پخت اور نیک وضع اُدی ہے يرة المهدى حقيمهم دعا اور ذکر سیرت المهدی ،جلد سوم صفحه 15 از مرز ابشیراحمدایم است سیر

إطروت صدری زبان براکٹرماری رہتے ہے۔ بنانچہ فرمایا کرتے تھے۔ المدعاء منے المعبادی ۔ الایلد خالمون

من جعرواحد مرتبين ريميا باست وبرج فااي كن

فاكسار ومن كرقاب كرمس مدح معزت مسيح موحود عليات المرس فعره من كاترجر بسي كترمنا بيعي

مومن ایک موراخ سے دو دفعہ نہیں کا اما تا ۔ لبسم للذاليمن الرحيم و- واكثر مرموا منيل ما حب في يسببان كما كاعترت موجود

مليل عام ورزن سيرست من زباني ليق يتي التدمين التدنيس لين ننص نيزاب بعيت بميشداً مع الغاظام ليت معيد الأمان المان وقات ومنها في توكول يا ديهاتي عورتول معينجابي الغاظام معيم بعيت ماليا

خانساد ومن كرما ب كا مديث ي رحما ب . كانحفرت ملومي عود تول سي بيت ليت بعث أن ك الته كونسير عيون في في دراصل ورائ شريين بس جيداً ، هي كرموست كوكسى غيرم به المهارة ينت نبي

کرنا چاہیے۔ اس کے اغرامس کی ممانعت ہی ٹٹائل ہے ۔ کیو مہتم کے چیونے سے جی زینٹ کا اقباد مہماتا كبسهم وتندالرين الرحيمه واكرسيد مبالستار شامساحب مروم في مجدس بيان كياكه يكسعرتيد

معريجين مود وطيالسنام في تقريرس فرماياك يج استخفرا لله دني من محل في والحرب الميه باشت كاكون سي مكرة يا ب اس مراور بكرانسان كزريول او بلليول كى دج سے انسان كوكيا يك

ا دُنب مینی دم ملک مباتی ب جرکه حمد انی معند بدا وریدانسان کے لیے بدندا دراس کی خوبصور تی کے منے

ناموزون سبه وسره واستطاعهم بكرانسان بارياديد دكما ملنظ ادرامستففاركسد تاكداس بيواقي وم

الحكواني الساني فونعبورتي كوفائم دكم سك دورايك مكرم السال بنارب-خاكساء ومن كرتاسي كراس دواميت ميس فالنبا به لفتلي لليفرسي مرتظر المي كرون بسين كنا وحنيت كل

ونهد دمین ومهدم به جود انسان کی اصلی موارند رکے خود وٹ اس کے ساتھ کا بنی برحیاتی ہے کو یا جس طرح ذنب اور وُنب مینی وَم کے الفاظ اپنی ظاہری مورث میں ایک درسے سے ملتے ہیں دائی طرح ال میں

معنوى مشرابيت مبى ب- والكفا عسلمر

# 

#### تَابُوْامِنُ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ مَّ حِدْمٌ ۞ وَالَّذِينَ

اس کے بعد توبہ کر لیں اور سنور جائیں والے تو بے شک الله بخشے والا مہربان ہے اور وہ جو

#### يَرْمُونَ أَزُواجُهُمُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا ٱنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ

یاں اینے بیان کے سوا گواہ نہ بول تو ایسے کسی کی این عورتوں کو عیب لگائیں مللہ اور اُن کے 💵 کیونکہ خبیث کامیلان خبیث ہی کی طرف ہوتا ہے نیکوں کوشیثوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی ۔ شان نزول: مہاجرین میں بعضے بالکل نادار تھے نہان کے ماس کچھ مال تھا ندان کا کوئی عزیز قریب تھااور بدکارمشر کہ عورتیں دولتہنداور مالدارتھیں بیدد کپھرکرسی مہاجرکو خیال آیا کہا گران ہے نکاح کرلیا جائے تو ان کی دولت کا م میں آئے گی۔سیّدعالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلمہ سےانہوں نے اس کی اجازت جاہی۔اس پر بیآیت کریمہ نازل ہوئی اورانہیں اس سےروک دیا گیا۔ وکے یعنی بدکارول سے نکاح کرنافک ابتدائے اسلام میں زانبیہ سے نکاح کرناحرام تھابعد میں آیت ''واَنْکِحُو االْاَیَاهٰی مِنْکُمْ'' سےمنسوخ ہوگیا۔ وف اس آیت سے چندمسائل ثابت ہوئے مسئلہ ا: جومخص کسی مارسامرد ماعورت کوزنا کی تبہت لگائے اوراس بر چارمعائنہ کے گواہ پیش نہ کر سکے تواس برحدواجب ہو جاتی ہے اسّی کوڑے۔ آیت میں'' محصنات'' کا لفظ خصوص واقعہ کے سب سے وارد ہوا یا اس لیے کہ عورتوں کوتہت لگانا کثیر الوقوع ہے۔ مسئلہ ۲: اور ایسے لوگ جوزنا کی تہت میں سز اماب ہوں اوران ہر حد حاری ہو چکی ہومر دودالقہا وۃ ہو جاتے ہیں بھی ان کی گواہی مقبول نہیں ہوتی ۔ مارسا سے مراد و دہیں جومسلمان مكلّف، آزاد اور زناہے پاک ہوں۔مسئلہ 🕶 زنا کی شہادت کا نصاب چارگواہ ہیں۔مسئلہ 🗠 حدّ قذف مطالبہ پرمشروط ہے جس پرتہمت لگائی گئی ہےا گروہ مطالبہ نہ کرے تو قاضی بر حدقائم کرنالازمنہیں۔مسکلہ ۵: مطالبہ کاحق آی کو ہے جس پرتہت لگائی گئی ہےاگر وہ زندہ ہوادراگرمر گیا ہوتواس کے بیٹے یو تے کوبھی ہے۔مسکلہ ۲: غلام اینے مولا براور بیٹاباپ برفڈف یعنی این ماں برزنا کی تہت لگانے کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ مسئلہ ے: فذف کے الفاظ بدین کہ وہ صراحة کسی کو یازانی کیے یاب کے کہ تواپنے باپ سے نہیں ہے یااس کے باپ کا نام لے کر کمے کہ تو فلاں کا بیٹانہیں ہے یااس کو زانید کا بیٹا کہہ کر یکارےاور ہواس کی ماں پارسا تواہیا شخص قاذِف ہوجائے گا اوراس برتہمت کی حدا ٓئے گی \_مسکلہ ٨: اگر غیرمُصن کوزنا کی تہمت لگائی مثلاً کسی غلام کو یا کافرکو یا ایسے شخص کوجس کا تبھی زنا کرنا ثابت ہوتو اس برحد فذف قائم نہ ہوگی بلکداس برتغزیر داجب ہوگی اور بیتغزیر تین ہے امتالیس تک حب تجویز حاکم شرع کوڑے لگانا ہے۔ای طرح اگر کسی شخص نے زنا کے سوااور کسی فجور کی تہت نگائی اور پارسامسلمان کواہے فاسق ،اے کا فر،اے خبیث ،اے چور،اے بدکار،اے مُعَحَثُ،اے بددیانت،اےلوطی،اےزند لق، اے قباُوث، اے شرابی، اے سودخوار، اے بدکارعورت کے بیچ، اے حرام زادے، اس قتم کے الفاظ کیے تو بھی اس پرتعز پر واجب ہوگی۔مسئلہ 9: امام یعنی حاکم شرع کوادراں شخص کو جسے تہبت لگائی گئی ہوثبوت ہے قبل معاف کرنے کا حق ہے۔مسکلہ •1:اگر تبہت لگانے والا آ زاد ندہو بلکہ غلام ہوتو اس کو جالیس کوڑے لگائے جائیں گے۔مسللہ اا: تہمت لگانے کے جرم میں جس کوحد لگائی گئی ہواس کی گواہی کسی معاملہ میں معتبر نہیں جا ہے وہ تو یہ کر لے کیکن رمضان کا جاند دیکھنے کے یاب میں تو یہ کرنے اور عادل ہونے کی صورت میں اس کا قول قبول کر لیا جائے گا کیونکہ یہ در حقیقت شہادت نہیں ہے اس لیں لفظ شہادت اور نصاب شهادت بھی شرط<sup>نہ</sup>یں ۔ **وٹ** اینے احوال وافعال کودرست کرلیں ۔ **ول** زنا کا ۔

## وَ مَنْ يَتُقُنْتُ مِنْكُنَّ بِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا لَّأُوتِهَا آجُرَهَا

اور و اچھا کام کرے ہم اسے اور رسول کی اور اچھا کام کرے ہم اسے اور وال کان

#### مَرَّتَيْنِ وَاحْتَدُنَالَهَا مِ زُقًا كُرِيْمًا ﴿ لِنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُ ثُنَّ كَاحَدٍ

تواب دیں گے واقع اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر کھی ہے وند اے نبی کی بیٹیو تم اور عورتوں

#### صِّنَ النِّسَاءِ إِنِ التَّقَيْثُ فَكَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي

کی طرح نہیں ہو فلک اگر الله سے ڈرو تو بات میں الی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ

#### ڠٙڵۑؚ؋ڡؘۯڞ۠ۊۜڠؙڵڹؘۊؘٛۅٛؖڰڞۼۯۏڡٞٵ<del>۞ۧۅۊۜۯڹ؋ۣٛڹؽۏؿڴڹۜۏۘڰڒؾؘڮڗۜۻ</del>ٛ

لا ﷺ کرے م<u>سک</u> ہاں اچھی بات کہو مسک <mark>اور اپنے گھرول میں کھیری رہو اور بے پردہ نہ رہو</mark>

#### تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِي وَأَقِبُنَ الصَّلِوةَ وَالنِّنَ الزَّكُوةَ وَأَطِعُنَ

سے اگلی جاہلیت کی بے پردگی <sup>۱۱</sup> اور نماز قائم رکھو اور زکوۃ دو اور اللّٰہ اور

### الله وَرَسُولَهُ ﴿ إِنَّمَايُرِينُ اللَّهُ لِينُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهُلَ

اس کے رسول کا تھم مانو الله تو بیمی جابتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور

#### الْبَيْتِوَيُطِهِّرَكُمُ تَطْهِيُرًا ﴿ وَاذْكُنْ مَا يُتُلَى فِي الْبُيُوتِكُنَّ مِنْ

#### وَقَالُوا لِصَالِحُ ائْتِنَا بِمَاتَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۞

ر بولے اے صالح ہم پرلے آؤو میں جس کاتم وعدہ دے دہ بو اگر تم رسول ہو

#### فَاخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَاسِهِمْ لَحِيْدِينَ ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمُ

تو أخمين زلزلہ نے آليا تو صبح كو اپنے گھروں ميں اوندھےرہ گئے توصالح نے اُن سے منہ پھيرا والات

#### وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَدُا بُلَغْتُكُمْ مِ سَالَةً مَ بِي وَنَصَحْتُ لَكُمُ وَلَكِنَ لَّا

ور کہا اےمیری قوم بے شک میں نے تہہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا حیابا مگر تم

#### تُحِبُّونَ النَّصِحِيْنَ ﴿ وَلُوطًا إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ آتَاْتُونَ الْفَاحِشَةَ

خیرخواہول کے غرضی (پیند کرنے والے ) ہی نہیں ۔ اور لوط کو بھیجاف اللہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو

## مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنُ آحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لِتَاتُونَ الرِّجَالَ

شَهُ وَلَا مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ لَا بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ وَمَا كَانَ

#### جَوَابَ قُوْمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوٓ الْخُرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمُ

قوم کا بچھ جواب نہ تھا گر ہوں نے سرتی کی منتول ہے کہ ان وقا کو اپنی کہیں کا ٹی تھیں تو حفرت صائے علیہ السلام نے فرایا کتم منتول ہے السلام نے فرایا کتم کا وہ مغذاب و مسلا جبکہ اُنہوں نے سرتی کی منتول ہے کہ اُن اوگوں نے چہار شنہ (بدھ) کونا تہ کی کوئیں کا ٹی تھیں تو حفرت صائے علیہ السلام نے فرایا کہ ہم اس کے جبرے زروہ و جا کیں گروسرے روز سرخ تیسرے روز سارت علیہ السلام نے ایک بولنا کہ آواز آئی جس ہے اُن اوگوں کے دل بھٹ گئے اور سب بلاک ہوگے ۔ والی جو حضرت ابرائیم بوالے معلیہ السلام نے تیسرے روز سارت بلاک ہوگے ۔ والی جو حضرت ابرائیم علیہ السلام نے سرت میں تاریخ اس بلاک ہوگے ۔ والی جو حضرت ابرائیم علیہ السلام نے سرزمین فلطین میں نزول فر ما یا اور حضرت اوط علیہ السلام اُرز دُن میں اُنرے اللّه تعالیٰ نے آپ کواہلی سکر فوم کی طرف مبعوث کیا آپ ان لوگوں کو دس نے مرزمین فلطین میں نزول فر ما یا اور حضرت اوط علیہ السلام اُرز دُن میں اُنرے اللّه تعالیٰ نے آپ کواہلی سکر فوم کی طرف مبعوث کیا آپ ان لوگوں کو دس خور تی ہوں گئی ہوں تھا ہوں کو جو داکھ کہ مال کو چھوڑ کرام میں ہتا ہو جو اور ایسے فہیٹ فول کر این اور دنیا کی آبادی کے لئے دی گئی ہے اور عورتی گئی تہوت و موضح نسل بنائی گئی ہوں کہ اُن کے ساتھ منتول ہونا سے ابنات کو تھوڑ کر والے میں ہیں ہیں کہ انہوں کے لئے دی گئی ہے اور عورتی گئی تھوت و موضح نسل بنائی گئی ہوں انہوں نے اس قوت کی معروف حس با جازت شرح میں ہونا در ایسے کہ تو موسون کے کو تھوں ہونا سوائے شیطانیت کے اور کیا ہے ۔ عملا کے جانجا اور انہوں کی بستیاں نہا یہ تھیں ہونے کی مورت میں موردار ہوا اور اُن سے کہنے گئی کہ اُن کے مورت کی مورت میں موردار ہوا اور اُن سے کہنے گئی کہ اُن کے مورت کی مورت میں موردار ہوا اور اُن سے کہنے گئی کہ اُن کے مورت کی موردار ہوا اور اُن سے کہنے گئی کہ اُن کے مورت کے مورت کی کہ ہونے کی کو مورت میں میں ان کہ ہوا۔ والے لیک کہ کہ میں ان کہ ہوا۔ والے لیک کھرت کو جو مورت میں موردار ہوا اور اُن سے کہنے گئی کہ اُن کے مورت کو خورت کی کو مورت کی مورت کی کورت کو خورت کی کورت کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کورت کی کورت کی کورت کے مورت کی کورت کی کورت کورت کی کورت کی کورت کے کہ کورت کی کورت کے کہ کورت کے کورت کی کورت کی کورت کے کورت کے کہ کورت کی کورت کی

جوانی میں اور نہاب۔ بلکہ ہمیشہ اس کی طرف سے بے رغبتی رہی ہے حالا نکہ نو جوانوں کواس میں کافی شغف ہوتا ہے اور خاندان میں بھی بعض افراد بھی بھی ناول پڑھتے رہے ہیں۔ نیز خاکسارعرض کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت صاحب نے کسی کو ناول پڑھتے دیکھا ہوگا۔ یا کسی اور وجہ سے إدھر توجہ ہوئی ہوگی۔ جس پربطریق انتہاہ مجھے یہ فیصے فرمائی۔ اور المحمد للہ مکیں حضرت صاحب کی توجہ سے خدا کے فضل کے ساتھ اس لغونعل سے محفوظ رہا۔

(780) بسم الله الرحمان الرحيم \_ ڈاکٹر مير محر المعيل صاحب نے مجھ سے بيان کيا که حضرت ام المونين نے ايک دن سُنايا که حضرت صاحب کے ہاں ایک بوڑھی ملاز مه مسماۃ بھانوتھی ۔ وہ ایک رات جبکہ خوب سردی پڑرہی تھی ۔ اس لئے اُسے بہ پنة نہ لگا که حضور کو دبانے بیٹھی ۔ چونکہ وہ کحاف کے اوپر سے دباتی تھی ۔ اس لئے اُسے بہ پنة نہ لگا که جس چیز کومکیں دبارہی ہوں ۔ وہ حضور کی ٹانگیں نہیں ہیں بلکہ بلنگ کی پڑی ہے ۔ تھوڑی دبر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا۔ بھانو آج بڑی سردی ہے۔ بھانو کہنے گئی۔ ''ہاں جی تند ے تے تہاڈی لٹاں لکڑی وانگر ہویاں ہویاں ہیں۔' بعن جی ہاں جھی تو آج آپ کی لا تیں لکڑی کی طرح سخت ہورہی ہیں۔

خاکسارع ض کرتا ہے کہ حضرت صاحب نے جو بھانوکو سردی کی طرف توجہ دلائی تواس میں بھی غالبًا یہ جتانا مقصود تھا کہ آج شاید سردی کی شدت کی وجہ سے تمہاری حس کمزور ہور ہی ہے اور تمہیں پہتیں لگا کہ کس چیز کو دبار ہی ہو۔ مگر اس نے سامنے سے اور ہی لطیفہ کر دیا۔ نیز خاکسارع ض کرتا ہے کہ بھانو مذکورہ قادیان کے ایک قریب کے گاؤں بسراکی رہنے والی تھی۔ اور اپنے ماحول کے لحاظ سے اچھی مخلصہ اور دبندارتھی۔

﴿781﴾ بسم الله الرحمٰن الرحيم \_ ڈاکٹر مير محمد استعبل صاحب نے مجھ سے بيان کيا که قريباً ١٩٥٤ء يا ١٨٩٨ء كا واقعہ ہے كہ کہيں سے ايك بہت بڑا لوہے چينی كا بيالہ حضرت مسيح موعود عليه السلام كے پاس آيا۔ جس كى بڑائى كى وجہ سے معلوم نہيں اہل بيت نے يا خود حضرت صاحب نے اس كا نام كاسة المسيح ركھ ديا اوراسى نام سے وہ مرتول مشہور رہا۔ ان دنول حضرت صاحب كو بچھ پھنسيول وغيرہ كى تكليف جو ہوئى \_ نو

علی صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اب خواجہ صاحب کولکھ دیں کہ آپ تو کہتے تھے کہ وہ الفاظ کا ہے دیں۔
لیکن اب تو ہمیں اور بھی لکھنا پڑا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ خواجہ صاحب نے از راہ ہمدر دی اپنی رائے پر
اصرار کیا ہوگا کہ مبادایہ بات شات اعداء کا موجب نہ ہو جائے۔ گر ان سے یہ تعلی ہوئی کہ انہوں نے
صرف ایک قانون دان کی حیثیت میں غور کیا۔ اور اس بات کو ہیں سوچا کہ خدائی تصرفات سب طاقتوں پر
غالب ہیں۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ اب سعد اللہ کالڑکا بھی لا ولد مرچکا ہے۔

391﴾ بسم الله الرحمان الرحيم \_مولوي شيرعلى صاحب نے مجھ سے بيان كيا كه ايك دن حضرت صاحب کی مجلس میں عورتوں کے لباس کا ذکر ہوا تو آپ نے فر مایا کہ ایب<mark>ا ننگ یا جامہ ج</mark>و بالکل بدن کے ساتھ لگا ہوا ہوا جھانہیں ہوتا۔ کیونکہ اس سے عورت کے بدن کا نقشہ ظاہر ہوجا تا ہے۔جوستر کے منافی ہے۔خاکسار عرض کرتا ہے کہ صوبہ سرحد میں اور اس کے اثر کے ماتحت پنجاب میں بھی عورتوں کا عام لباس شلوار ہے۔ کیکن ہندوستان میں تنگ یا جامہ کا دستور ہے۔اور ہندوستان کےاثر کے ماتحت پنجاب کے بعض خاندانوں میں بھی تنگ یا جامے کا رواج قائم ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہمارے گھروں میں بھی بوجہ حضرت والدہ صاحبہ کے اثر کے جود تی کی ہیں ، زیادہ تر ننگ یا جامے کا رواج ہے لیکن شلوار بھی استعال ہوتی رہتی ہے ۔مگراس میں شک نہیں کہ ستر کے نکتہ نگاہ سے تنگ یا جامہ ضرورایک حد تک قابل اعتراض ہے اور شلوار کا مقابلہ نہیں کرتا۔ ہاں زینت کے لحاظ سے دونوں اپنی اپنی جگہ اچھے ہیں لیمنی بعض بدنوں پر تنگ یا جامہ سختا ہے اور بعض پر شلوار۔ اندریں حالات اگر بحثیت مجموعی شلوار کورواج دیا جاوے تو بہتر ہے۔ بیکہا جاسکتا ہے کہ عورت نے تو اپنے گھر کی جیار دیواری میں ہی رہنا ہے اور اگر باہر بھی جانا ہے تو عورتوں میں ہی ملنا جلنا ہے تو اس صورت میں تنگ یا جامہ اگرایک حد تک ستر کے خلاف بھی ہوتو قابل اعتراض نہیں کیکن پی خیال درست نہیں کیونکہ اول تو اس قسم کا ستر شریعت نے عورتوں کا خودعورتوں سے بھی رکھا ہے اور اپنے بدن کے حسن کو بیجا طور پر بر ملا ظاہر کرنے سے مستورات میں بھی منع فر مایا ہے علاوہ ازیں گھروں میں علاوہ خاوند کے بعض ایسے مردوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے جن سے مستورات کا پر دہ تو نہیں ہوتالیکن یہ بھی نہایت معیوب بلکہ نا جائز میرے سامنے گرایک فاصلہ پرایک شیر بیٹھا ہے ہیں اسے دکھ کر کانپ گیالیکن میں نے جی ہیں ہی اپنے آپ کو ملامت کی کہ بیمبرا وہم ہے۔ چنانچے میں نے پھر مرز اصاحب پر توجہ ڈالنی شروع کی تو میں نے دیکھا کہ پھر وہی شیر میرے سامنے ہے اور میرے قریب آگیا ہے اس پر پھر میرے بدن پر سخت لرزہ آیا مگر میں پھر سنجل گیا اور میں نے جی میں اپنے آپ کو بہت ملامت کی کہ یونہی میرے دل میں وہم سے خوف پیدا ہوگیا ہے چنانچے میں نے اپنا دل مضبوط کر کے اور اپنی طافت کو جع کر کے پھر مرز اصاحب پر اپنی توجہ کا اثر ڈالا اور پوراز ور لگایا۔ اس پرنا گہاں میں نے دیکھا کہ وہی شیر میرے اوپر کود کر حملہ آور ہوا ہے اس وقت میں نے بخود ہو کر چنے ماری اور وہاں سے بھاگ اُٹھا۔ حضرت خلیفہ ثانی بیان فرماتے سے کہ وہ تھی کہ وہ تھی میں نے بخود ہو کر چنے ماری اور وہاں سے بھاگ اُٹھا۔ حضرت خلیفہ ثانی بیان فرماتے سے کہ وہ تھی کہ وہ تھی ہو تھی ہو تھی۔ معتقد ہوگیا تھا اور بھیشہ جب تک زندہ رہا آپ سے خطو و کتابت رکھتا تھا۔

﴿ 76 ﴾ لبم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ خاکسارعرض کرتا ہے کہ منشی محمد اروڑ اصاحب مرحوم کیورتھاوی حضرت میں سے تھی اور مسلے موعود کے ذکر پر کہا کرتے تھے کہ ہم تو آپ کے منہ کے بھو کے تھے۔ بیار بھی ہوتے تھے تو آپ کا چبرہ میٹ موعود کے ذکر پر کہا کرتے تھے کہ ہم تو آپ کے منہ کے بھو کے تھے۔ بیار بھی ہوتے تھے تو آپ کا چبرہ میں شار ہونا جا ہئے۔

77 ہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ بیان کیا حضرت مولوی نورالدین صاحب خلیفہ اوّل نے کہ ایک دفعہ حضرت سے موبود کسی سفر میں سے ۔ سیشن پر پنچے تو ابھی گاڑی آنے میں دیر تھی۔ آپ بیوی صاحبہ کے ساتھ سٹیشن کے پلیٹ فارم پر ٹبلنے لگے۔ بید کیور کمولوی عبد الکریم صاحب جن کی طبیعت غیہ ور اور جوشیلی تھی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بہت لوگ اور پھر غیر لوگ ادھرادھر پھرتے ہیں آپ حضرت صاحب موض کریں کہ بیوی صاحبہ کو کہیں الگ بٹھا دیا جاوے ۔ مولوی صاحب فرماتے سے کہ میں نے کہا میں تو نہیں کہتا آپ کہ کرد کیو لیس ۔ ناچار مولوی عبد الکریم صاحب خود حضرت صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ حضور لوگ بہت ہیں بیوی صاحبہ کو الگ ایک جگہ بٹھا دیں ۔ حضرت صاحب نے فرمایا جاؤ بی میں ایسے پردہ کا قائل نہیں ہوں ۔ مولوی صاحب فرماتے سے کہا سے پردہ کا قائل نہیں ہوں ۔ مولوی صاحب فرماتے سے کہاس کے بعد مولوی عبد الکریم صاحب سرینچے ڈالے میری قائل نہیں ہوں ۔ مولوی صاحب فرماتے سے کہاس کے بعد مولوی عبد الکریم صاحب سرینچے ڈالے میری

کرنال والی لائن سے سفر کیا۔ کیونکہ دوسری طرف سے راستہ میں دود فعہ دریا کائیل آتا تھا۔ اوران دنوں میں کچھ حادثات بھی ریلوں کے زیادہ ہوئے تھے۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے۔ کہ ایک دفعہ حضرت خلیفۃ اسی اول کے بھیتے نے جوایک نشہ باز اور خطرناک آدمی تھا۔ حضور کوایک خطتح ریکیا۔ اور اس میں قبل کی دھمکی دی۔ بچھ دن بعدوہ خود قادیان آگیا۔ آپ نے جب سُنا تو حضرت خلیفہ اول گوتا کیدا کہلا میں قبل کی دھمکی دی۔ بچھ دن بعدوہ خود قادیان آگیا۔ آپ نے جب سُنا تو حضرت خلیفہ اول گوتا کیدا کہلا میں قبل کی دھمکی دی۔ بھانے مولوی صاحب نے اُس بچھ دے دلاکر رخصت کردیا۔

خاکسارعرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں لکڑی کے شہتر ہوتے تھے۔ جن سے بیخطرہ ہوتا تھا۔ کہا گرشہتر ٹوٹے تو ساری حجیت گرجائے گی۔ مگر آ جکل لوہے کے گاڈرنکل آئے ہیں۔ جو بہت محفوظ ہوتے ہیں۔

﴿687﴾ بسم اللدالرحمٰن الرحيم ـ ڈاکٹر مير محمد المعيل صاحب نے مجھ سے بيان کيا که حضرت صاحب ارکانِ اسلام ميں سب سے زيادہ نماز پر زور دیتے تھے اور فر ما يا کرتے تھے که ''نماز بی سنوار کر پڑھا کرؤ'۔ خاکسارعرض کرتا ہے کہ سنوار کر پڑھنے سے بيمراد ہے کہ دل لگا کر پوری توجہ کے ساتھ اداکی جائے۔ اور نماز ميں خشوع خضوع پيدا کيا جائے۔ اور اس ميں کيا شبہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز ميں ايسی کيفيت پيدا کرلے تو وہ گويا ايک مضبوط قلعہ ميں آجاتا ہے۔

﴿ 688 ﴾ بسم الله الرحمٰن الرحيم \_ ڈاکٹر مير محمد اسمعيل صاحب نے مجھ سے بيان کيا کہ ڈاکٹر نور محمد صاحب لا ہوری کی ایک بیوی ڈاکٹر نی کے نام سے مشہورتھی وہ مدتوں قادیان آ کر حضور کے مکان میں رہی اور حضور کی خدمت کرتی تھی ۔ اس بیچاری کوسل کی بیاری تھی ۔ جب وہ فوت ہوگئ تو اس کا ایک دو پیٹے حضرت صاحب نے دعا کے لئے یاد دہانی کے لئے بیت الدعا کی کھڑکی کا ایک آ ہنی سلاخ سے بند هوادیا۔

خا کسارعرض کرتا ہے۔ کہ ڈاکٹر نی مرحومہ بہت مخلصہ تھی اور اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کا اخلاص بھی ترقی کر گیاتھا۔

﴿689﴾ بسم اللدالرحمٰن الرحيم \_ ڈاکٹر مير محد اللعيل صاحب نے مجھ سے بيان کيا كةريباً ٩٣ ءتك كول

جھگڑا یا مقدمہ ہوتا ہے۔ اور دونوں نذر دیتے ہیں۔ اور دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ مقدمہ ان کے حق میں فتح ہو۔ ہم دونوں کی نذرقبول کر لیتے ہیں۔ اور خدا سے بید عاکرتے ہیں کہ ان میں سے جوسچا ہوا ورجس کاحق ہوا سے فتح دے۔

خاکسارع ض کرتا ہے کہ پیر کا مرید کی نذرر د کرنا مرید کے لئے موت سے بڑھ کر ہوتا ہے اس لئے سوائے اس کے کہ کسی پرکوئی خاص ناراضگی ہو۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام سب کی نذر قبول فرما لیتے تھے اور سب کے لئے دعا کرتے تھے اور ہرایک کواپنے اپنے رنگ میں دعا فائدہ پہنچاتی تھی۔ کسی کوفتح کے رنگ میں اور کسی کواور رنگ میں۔

﴿ 786﴾ بسم الله الرحم الرحم الرحم الى رسول بى بى صاحبہ بيوه حافظ حامد على صاحب مرحوم نے بواسط مولوى عبد الرحمٰن صاحب جٹ مولوى فاضل مجھ سے بيان كيا كه ايك زمانه ميں حضرت مسيح موقود عليه السلام كے وقت ميں مئيں اور اہليه بابو شاہ دين رات كو بهره ديتي تھيں۔ اور حضرت صاحب نے فرمايا ہوا تھا۔ كه اگر ميں سوتے ميں كوئى بات كيا كروں تو مجھے جگا دينا۔ ايك دن كا واقعہ ہے كہ ميں نے آپ كى زبان بركوئى الفاظ جارى ہوتے سئے اور آپ كو جگا ديا۔ اس وقت رات كے بارہ بجے تھے۔ ان ايام ميں عام طور پر بهره پر مائى فحق ۔ منشانی اہليمنشی محمد دين گو جرانو اله اور اہليه بابو شاہ دين ہوتی تھيں۔

خا کسارعرض کرتا ہے کہ مائی رسول بی بی صاحبہ میری رضاعی ماں ہیں اور حافظ حامد علی صاحب مرحوم کی بیوہ ہیں جو حضرت سیح موعود علیہ السلام کے پرانے خادم تھے۔مولوی عبدالرحمٰن صاحب ان کے داماد ہیں۔

﴿787﴾ بسم اللدالرحمٰن الرحيم منتی ظفر احمرصاحب کپورتھلوی نے بذر بعة تحریر مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ جب مئیں قادیان میں تھا اور اُوپر سے رمضان شریف آگیا۔ تو مئیں نے گھر آنے کا ارادہ کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا۔ نہیں سارار مضان یہیں رہیں۔ مئیں نے عرض کی۔ حضور ایک شرط ہے کہ حضور کے سامنے کا جو کھانا ہووہ میرے لئے آجایا کرے۔ آپ نے فرمایا۔ بہت اچھا۔ چنانچہ دونوں وقت حضور برابرا پنے سامنے کا کھانا مجھے بھواتے رہے۔ دوسرے لوگوں کو بھی یہ خبر ہوگئی اور وہ مجھ سے چھین لیتے

مسلمان اور بڑے بڑے معزز لوگ موجود تھے۔ تین گھنے حضور اقدس نے تقریر فرمائی۔ حالانکہ بوجہ سفر دہلی کے حضور اقدس نے بوجہ سفر روزہ نہ رکھا تھا۔ اب حضور اقدس نے بوجہ سفر روزہ نہ رکھا تھا۔ اب حضور اقدس نے تین گھنٹہ تقریر جوفر مائی تو طبیعت پرضعف ساطاری ہوا۔ مولوی مجمداحسن صاحب نے اپنے ہاتھ سے دودھ پلایا۔ جس پر ناواقف مسلمانوں نے اعتراضاً کہا کہ مرز ارمضان میں دودھ پتیا ہے اور شور کرنا چاہا۔ کین چونکہ پولیس کا انتظام اچھا تھا۔ فوراً پیشور کرنے والے مسلمان وہاں سے نکال دیئے گئے۔ اس موقعہ پر یہاں پرتین تقاریر ہوئیں۔ اوّل مولوی سیّد محمداحسن صاحب کی۔ دوسرے حضرت مولوی فوراً لدین صاحب کی۔ تیسرے حضور اقدس علیہ السلام کی۔ پھر یہاں سے حضور امرتسر تشریف لے نورالدین صاحب کی۔ تیسرے حضور اقدس علیہ السلام کی۔ پھر یہاں سے حضور امرتسر تشریف لے گئے۔ وہاں سُنا ہے کہ خالفوں کی طرف سے سگیاری بھی ہوئی۔

خاکسارعرض کرتا ہے کہ بازار میں اسکیے پھرنے کی بات تو خیر ہوئی مگر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضور بازار کے اندرصرف صدری میں پھرر ہے تھے۔اورجسم پرکوٹ نہیں تھا کیونکہ حضرت صاحب کا طریق تھا کہ گھرسے باہر ہمیشہ کوٹ پہن کر نکلتے تھے۔ پس اگر میرصاحب کوکوئی غلطی نہیں گلی تواس وقت کوئی خاص بات ہوگی یا جلدی میں کسی کام کی وجہ سے نکل آئے ہوں گے یا کوٹ کا خیال نہیں آیا ہوگا۔

﴿910﴾ بسم اللدالرجمن الرحيم ـ وْاكْرْسيرعبدالستارشاه صاحب نے بجھ سے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ بجھ سے میری لڑی زینب بیگم نے بیان کیا ۔ کہ ممیں تین ماہ کے قریب حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں رہی ہوں ۔ گرمیوں میں پنکھا وغیرہ اوراسی طرح کی خدمت کرتی تھی ۔ بسااوقات ایسا ہوتا کہ نصف رات یااس سے زیادہ بجھ کو پنکھا ہلاتے گذر جاتی تھی ۔ بجھ کواس اثنا میں کسی قسم کی تھکان و تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی ۔ بلکہ خوشی سے دل بھر جاتا تھا ۔ دو دفعہ ایسا موقعہ آیا کہ عشاء کی نماز سے لے کرضیح کی اذان تک بھوٹی تھی ۔ بلکہ خوشی اور نہ تھکان معلوم بھوگی اور نہ تھکان معلوم ہوئی بلکہ خوشی اور سرور پیدا ہوتا تھا ۔ اسی طرح جب مبارک احمد صاحب بیار ہوئے تو بجھ کوان کی خدمت کرتی ہوئی ہے کہ میں اسی طرح کی را تیں گذار نی پڑیں ۔ تو حضور نے فرمایا کہ زینب اس قدر خدمت کرتی ہے کہ کے لئے بھی اسی طرح کی را تیں گذار نی پڑیں ۔ تو حضور نے فرمایا کہ زینب اس قدر خدمت کرتی ہے کہ

تھیں۔معلوم نہیں، یا دنہیں انہوں نے کیابا تیں کی تھیں گربڑے اخلاص سے با تیں کرتی تھیں۔
﴿1567﴾ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم صفیہ بیگم بنت مولوی عبد القادر صاحب مرحوم لدھیا نوی حال معلّمہ نفر سے گراز ہائی سکول قادیان نے بذر یعتہ تر بر مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میری بڑی بہن حلیمہ بی بی ایپ سسرال سے بیار آئی۔ میں نے حضرت صاحب سے عرض کیا کہ میری بہن کوتپ دق ہوگئ ہے۔ آپ نے فرمایا کل ضبح قارورہ لے آنا میں نے کہاوہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چھنے میں پیشاب ڈال کر ضرور لانا۔ علاج کریں گے۔ گھر جاکر میں نے والدہ صاحبہ کو بتایا۔ انہوں نے مجھے قارورہ دے کر بھیجا۔ جب میں نے چھنا لاکر برانڈے میں رکھا۔ آپ نے فرمایا ڈھکنا اتار، ڈھکنا اتارا تو حضرت صاحب بچھلے پاؤں جلدی بیچھے ہے گئے اور فرمایا دھیے کا شاہترا لے کرمٹی کے برتن میں رات کو بھاودو، شبح بُن کرمھری ڈال کر جلدی بیچھے ہے گئے اور فرمایا دھیے کا شاہترا لے کرمٹی کے برتن میں رات کو بھاودو، شبح بُن کرمھری ڈال کر بلادہ پھروالدہ بلاتی رئیں۔ اسی سے اللہ پاک نے آرام دے دیا ایک ہفتہ میں بالکل انہی ہوگئی۔

المحلّمة نورت گراز بائی سکول قادیان نے بذریعہ جھے ہیں بنت مولوی عبدالقادرصاحب مرحوم لدھیانوی حال معلّمہ نفرت گراز بائی سکول قادیان نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ' ایک دفعہ حضورا قدس حضرت میں موعود علیہ السلام نے نیچے برانڈ ہے کے اندر جہال ایک کمرے میں آج کل باور چی کھانا پکا تا ہے بلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے فر مایا سر دباؤ۔ آپ دبواتے نہیں تھے بلکہ ایک طرف انگو تھے دوسری طرف انگیوں سے ستواتے تھے۔ میں بہت دیر تک اسی طرح سر دباتی رہی۔ مجھے سر دباتی کوفر مانے گئے' دکسی دن تم کو بہت فخر ہوگا کہ میں نے سے موعود کا سر دبایا تھا' نے کلے حضرت علیہ السلام کے مجھے ایسے یاد ہیں جیسے اب فرماتے ہیں۔ افسوس اس وقت کچھ قدر رنہ کی۔ اب پچھتانے سے کیا ہوسکتا ہے۔

﴿1569﴾ بسم الله الرحمن الرحيم مصفيه بيكم بنت مولوی عبدالقا درصاحب مرحوم لدهيانوی حال معلّمه نصرت گرلز ہائی سكول قاديان نے بذريعة تحرير مجھ سے بيان كيا كه حضرت صاحب كے ساتھ حضرت اماں جان صاحب بھی علی اصبح سير كوجايا كرتی تھيں۔ايك دوعور تيں لڑكياں بھی اماں جان كے ہمراہ ہوتی تھيں۔ ميں اماں جان صاحبہ سے كہتی كه مجھے بھی بلالینا۔ جب میں آتی تو وہ واپس آرہے ہوتے مجھے د كھ كراماں جان فرما تيں۔اچھا كل بلاؤں گی۔ پھر بھول جاتيں مجھے د كھ كر كہتيں ہائے مجھے يا دنہيں رہا۔ ميں نے جان فرما تيں۔اچھا كل بلاؤں گی۔ پھر بھول جاتيں مجھے د كھ كر كہتيں ہائے مجھے يا دنہيں رہا۔ ميں نے

﴿1348﴾ بسم الله الرحمن الرحيم \_ المليه صاحبه بابوفخر الدين صاحب نے بواسطہ لجمنہ اماء الله قاديان بذريعة تحرير بيان كيا كہ ايك دفعه كاذكر ہے كہ ميں اپنے وطن ميانی ميں تھی كہ مير \_ لڑ كے آلئى كوجس كى عمر اس وقت دوسال كى تھی \_ طاعون كی دوگلٹياں نكل آئيں \_ ان دنوں يہ بياری بہت بيلی ہوئی تھی \_ ہم بہت گھبرائے اور حضرت كے حضور دعا كے لئے خط لكھا لڑكا اچھا ہو گيا تو ايك ماہ كے بعد ميں اس كو لے كر قاديان آئی اور اس كو حضور اس وقت ليٹے قاديان آئی اور اس كو خور اس وقت ليٹے ہوئے تھے \_ سنتے ہی اٹھ بيٹھے اور فر مايا۔ ''اس جھوٹے سے بچہ كود وگلٹياں نكلی تھيں؟'' اب خدا كے فضل سے وہ بچہ جوان اور تندرست ہے ۔

﴿1349﴾ بسم الله الرحمن الرحيم \_صفيه بيكم صاحبه شا بجها نيورى المليه شخ غلام احمر صاحب نومسلم واعظ مجابد نے بواسطہ لجنه اماء الله قاديان بذريعة تحرير بيان كيا كه ايك دفعه حضور عليه السلام نے فرمايا كه منعيد! گرم يانى كالوٹا يا كخانه ميں ركھون 'مجھ سے بچھ تيزيانى زيادہ پڑگيا۔ جب حضور باہر آئے تو مجھے كہا۔ 'من اتحى كى بشت كرو' اور يانى ڈالنا شروع كيا اور بنتے بھى جاتے تھے۔ پھر فرمايا۔'' يانى تيزلگتا ہے' ؟ ميں نے كہا لگتا تو ہے۔ آئے نے فرمايا' اتنا تيزيانى نہيں ركھنا چاہئے۔'

(1350) بسم اللد الرحم الرحيم - بركت بى بى صاحبه الملية عليم مولوى رحيم بخش صاحب مرحوم ساكنة للوندى نے بواسط لجنه اماء اللہ قادیان بذر بعة تحریر بیان کیا کہ ایک دن آپ لیٹے ہوئے تھے اور میں پیر دبارہی تھی ۔ کئی طرح کے پھل لیچیاں ، کیلے ، انجیرا ورخر بوزوں میں سے آپ نے مجھے بہت سے دئے میں نے ان کو بہت سنجال کررکھا کہ یہ بابرکت پھل ہیں ۔ ان کو میں گھر لے جاؤں گی تا کہ سب کو تھوڑا تھوڑا بھوڑا بطور تبرک کے دول ۔ جب میں جانے گئی تو حضور نے امال جان کوفر مایا کہ برکت کو وائی برنم دے دو۔ اس کے رحم میں درد ہے (ایک شریک فی وائی برنم لیکوئڈ ایک دوار حم کی اصلاح کے واسطے ہوتی ہے۔) یہ مجھے یا ذہیں کہ کس نے دوالا کر دی ۔ حضور نے دس قطرے ڈال کر بتایا کہ دس قطرے روز شح کو پیا کرو۔ میں گھر جاکر

پېتى رہى۔

﴿1351﴾ بسم الله الرحمن الرحيم \_ بركت بي بي صاحبه المليه عليم مولوى رحيم بخش صاحب مرحوم

کمیت کو بہت سی بھرتی ڈلواکر حضرت اُم المومنین نے تیار کروایا مقا، (اُس وقت نواب صاحب کی بیگر جو وہ الیرکو المرسے سا تقدلائے تقے، زندہ تھیں) یہ بات حضرت اُم المومنین کی ناراضی کا موجب ہوئی۔ اور حضرت اُم المومنین حضرت میں موجود علیہ المصلوٰة والت لام سے اِس ناراضی کا اظہار کیا ۔حضور نے نواب صاحب کو لکھا۔جسپر نواب صاحب اُس بین برمکان بنانے کے اِرادہ کو ترک کیا۔ کہ اِس بین ابتدا دہی بین ننازع ہوا ۔۔ کہ اِس بین ابتدا دہی بین ننازع ہوا ۔۔ کہ اِس بین ابتدا دہی بین ننازع ہوا ۔۔ اور نواب صاحب نے بین برمکان بنوائے۔ اور نواب صاحب نے مرسرے اصحاب نے بھرتی ڈلواکر وہاں مکانات ، بنوائے۔ اور نواب صاحب مدرست تعلیم الاسلام کے بھرتی ڈلواکر وہاں مکانات، بنوائے۔ اور حضرت میسے موجود علیہ العصلیٰ والسلام کے باس بین خرید کرکے کو تھی بنوائی۔ اور حضرت میسے موجود علیہ العصلیٰ و والت لام کے ساتھ تعلقات میں اُم نہیں بڑی برکات حاصل ہو بین ،

# بال سفيد

فرمایاکرتے تھے۔ کہ ہادے بال تیس سال کی عمریس سفید ہونے شروع ہوئے تھے۔ اور بھر جَلد جَلدسب سغید ہوگئے ،

# أنبول كحدد يداسي

معزت میں مود کے اندرون خانہ ایک نیم دیوانی سی عورت بطورخادمہ کے رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے کیا حرکت کی کرس کرے ہیں حصرت صاحب بیٹیم کر کی تھی۔ وہاں ایک کونے ہیں گھرا تھا جس کے باس بانی کے گھرا سے کا کام کرتے تھے۔ وہاں ایک کونے ہیں گھرا تھا جس کے باس بانی کے گھرا سے دیکھے تھے۔ وہاں ا بنے کیڑے اُس ارکراورنس بیٹیم کر نہائے گگ گئی یعضرت صاحب اپنے کام تحریر میں مصروف رہے ، اورکھ خیال نہ کیا۔ کہ وہ کیا گرق ہے جب وہ نہا جی تو ایک اورخادمہ انفاقاً آنکی۔ اُس نے اُس نیم دیوانی کو طامت کی ۔ کہ صفرت صاحب کے کرے بیل دیوؤدگی کے وقت او سے بیکیا حرکت کی ۔ نواست میں مصروب میں میں اورخادمہ انفاقاً آنکی۔ اُس نے اُس نے ایک اورخادمہ انفاقاً آنکی۔ اُس نے اُس نیم دیوانی کو طامت کی ۔ کو اُس نے میں میں اُس کیا حرکت کی ۔ نواست میں میں اُس کیا دیوگائی دیا ہے۔ حضور منسکر جواب دیا ۔ اُنہوں کے وی کیا اُس کے ۔ یعنی اُسے کیا دیوگائی دیت سے ۔ حضور میں میں اُسے کیا دیوگائی دیت ہے۔ حضور